

# سور المالانفال المالية المالية



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | .مانه منزول:    |
|----|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| 3  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ناریخی پس منظر: |
| 20 |                                         |       |                 |
| 22 | •••••                                   |       | کوءا            |
| 30 | •••••                                   | 60    | کو۲۶            |
| 36 |                                         | 90.   | کوع۳            |
| 42 |                                         |       | کوع۴            |
| 42 | <u> </u>                                | ••••  | کوءa            |
| 54 |                                         |       |                 |
| 58 |                                         |       | کوء،            |
| 68 |                                         |       |                 |
| 72 | •••••                                   | ••••• | کوءو            |
| 78 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••  | کو۱۰۰۰          |

# زمانه نزول:

یہ سورہ سن ۲ ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہو تا ہے، غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیداشدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنادیا گیا ہو۔ بہر حال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

# تاریخی پس منظر:

قبل اس کے کہ اس سورہ پر تبصرہ کیا جائے، جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال لینی جاہیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی دس بارہ سال میں، جبکہ آپ مکہ معظمہ میں مقیم ہے، اس حیثیت سے اپنی پختگی واستواری ثابت کر پچکی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند سیرت، عالی ظرف اور دانشمند علمبر دار موجو د تھاجو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا اوراس کے طرزِ عمل سے بہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو پچکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اٹل ارادہ رکھتا ہے اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو انگیز کرنے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دو سری طرف اس دعوت میں خود ایسی کشش تھی کہ وہ دلوں اور دماغوں میں سرایت کرتی پلی

جار ہی تھی اور جہالت و جاہلیت اور تعصبات کے حصار اس کی راہ روکنے میں ناکام ثابت ہورہے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے پرانے نظام جاہلی کی حمایت کرنے والے عناصر ، جو ابتداءًاس کو استخفاف کی نظر سے دیکھتے تھے ، مکی دور کے آخری زمانہ میں اسے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگے تھے اور اپناپورازور اسے کچل دینے میں صرف کر دیناچا ہتے تھے۔ لیکن اُس وقت تک چند حیثیات سے اس دعوت میں بہت کچھ کسر باقی تھی:

اوّلاً، یہ بات ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایسے پیرووں کی ایک کافی تعداد بہم پہنچ گئی ہے جو صرف اس کے ماننے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے اصولوں کا سپاعشق بھی رکھتے ہیں، اس کو غالب و نافذ کرنے کی سعی میں اپنی ساری قو تیں اور اپنا تمام سرمایہ زندگی کھپا دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے، دنیا بھر سے لڑجانے کے لیے، حتی کہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے، دنیا بھر سے لڑجانے کے لیے، حتی کہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو بھی کاٹ بھیننے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر چہ مکہ میں پیروانِ اسلام نے قریش کے ظلم و ستم بر داشت کر کے اپنی صدافت ِ ایمانی اور اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی کا اچھا خاصا ثبوت دے دیا تھا، مگر ابھی یہ ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزما نشیں باقی تھیں کہ دعوت ِ اسلامی کو جانفروش پیرووں کا وہ گروہ میسر ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزما نشیں سی چیز کو بھی عزیز تر نہیں رکھتا۔

ثانیاً، اس دعوت کی آواز اگر چه سارے ملک میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے اثرات منتشر تھے، اس کی فراہم کر دہ قوت سارے ملک میں پر اگندہ تھی، اس کووہ اجتماعی طافت بہم نہ بہنچی تھی جو پر انے جمے ہوئے نظام جاہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔

ثالثاً، اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی بلکہ ابھی تک وہ صرف ہوا میں سرایت کر رہی تھی۔ملک کا کوئی خطہ ایسانہیں تھاجہاں وہ قدم جما کر اپنے موقف کومضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی سعی کرتی، اُس وفت تک جو مسلمان جہاں بھی تھااس کی حیثیت نظام کفرنٹر ک میں بالکل ایسی تھی جیسے خالی معدے میں کُنِین ، کہ معدہ ہر وفت اسے اُگل دینے کے لیے زور لگار ہا ہو اور قرار کپڑنے کے لیے اس کو جگہ ہی نہ ملتی ہو۔

رابعاً، اس وقت تک اس وعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہ یہ اپنا تدن قائم کر سکی تھی، نہ اس نے اپنا نظام معیشت و معاشر ت اور نظام سیاست مرتب کیا تھا اور نہ دو سری طاقتوں سے اس کے معاملاتِ صلح وجنگ پیش آئے تھے۔ اس لیے نہ تو اُن اخلاقی اصولوں کا مظاہرہ ہو سکا تھا جن پریہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا اور چلانا چاہتی تھی، اور نہ یہی بات آزمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس دعوت کا پیغیبر اور اس کے پیرووں کا گروہ جس چیز کی طرف دنیا کو دعوت دے رہاہے اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس حد تک راست بازہے۔

بعد کے واقعات نے وہ مواقع بید اکر دیے جن سے یہ چاروں کمیاں پوری ہو گئیں۔

مکی دور کے آخری تین چار سالوں سے یٹر ب میں آفتابِ اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بہ نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جارہے تھے۔ آخر کار نبوت کے بار ھویں سال حج کے موقع پر ۵۵ نفوس کا ایک و فد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے پیر ووں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدانے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اہل یٹر ب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرمانر واکی حیثیت سے بلارہے کو محض ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرمانر واکی حیثیت سے بلارہے

تھے۔ اور اسلام کے پیرووں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سر زمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں، بلکہ مقصد بیہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ ییڑب میں جمع ہو کر اور بیڑبی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنالیں۔ اس طرح بیڑب نے دراصل اپنے آپ کو"مدینۃ الاسلام"کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرکے عرب میں پہلا دارالاسلام بنالیا۔

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی بائیکاٹ کے مقابلہ میں پیش کر رہاتھا۔ چنانچہ بیعت عِقَبہ کے موقع پر رات کی اُس مجلس میں اسلام کے ان اولین مدد گاروں (انصار) نے اس متیجہ کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ عین اس وقت جبکہ بیعت ہور ہی تھی، یثر بی وفد کے ایک نوجوان رکن اسعد بن زُرارہ شنے، جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص شھے، اُٹھ کر کہا:

رويدًايا اهل يثرب! إنالم نضرب اليه اكباد الابل الاو نحن نعلم انه رسول الله، و ان اخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم، وتضكم السيوف فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه و اجره على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذر وه فبينوا ذلك فهوا عذر لكم عند الله-

"شخیرواے اہل یٹرب ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انھیں یہاں سے نکال کرلے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیج میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر ہر سینگی۔ لہٰذااگر تم اس کو ہر داست کرنے کی طاقت اپنے

اندر پاتے ہو توان کا ہاتھ بکڑواور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دیناخدا کے نز دیک زیادہ قابل قبول ہو سکتاہے ''۔

اسی بات کو و فد کے ایک دوسرے شخص عباس بن عُبادہ بن نَضلَه نے دوہر ایا:

اتعلمون علام تبايعون لهذا الرجل؟ (قالوانعم، قال)انكم تبايعونه على حزب الاحمرو الاسود من الناس فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشهافكم قتلا المتمولا فمن الأن فدعولا، فهووالله ان فعلتم خزى الدنيا والأخرة و ان كنتم ترون انكم و افون له بنا دعو تمولا اليه على نهكة الاموال وقتل الاشهاف فخذولا، فهوو الله خيرالدنيا والأخرة -

" جانتے ہواس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ (آوازیں، ہاں جانتے ہیں) تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشر اف ہلاکت کے خطرے میں پڑجائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دوگے تو بہتر ہے کہ آج، ہی سے اسے چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قشم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہواس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشر اف کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قشم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے"۔

اس پر تمام وفد نے بالا تفاق کہا: فیا نا خان ناخذہ علی مصیبۃ الاموال وقتل الاشہاف۔" ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے انثر اف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں "۔ تب وہ مشہور بیعت واقع ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عَقَبہ ثانیہ کہتے ہیں۔

دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا۔ وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ دراصل اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی زبر دست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے، ایک ٹھکانا میسر آرہا تھا۔ اور ان کی قیادت و رہنمائی میں پیروانِ اسلام ، جن کی عزیت و استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے، ایک منظم جھے کی صورت میں مجتمع ہوئے جاتے سے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے جاتے سے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے مجتمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شاہر اہ ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے کارے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انجصار تھا، وہ مسلمانوں کی زد میں آجاتی تھی اور اس شہ رگ پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام مائل کی زندگی د شوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہر اہ کے بل پر چل رہی تھی ڈھائی جابل کی خارت اس کے ماسوا تھی۔ علیہ کی زندگی د شوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہر اہ کے بل پر چل رہی تھی ڈھائی جابل کی خارت اس کے ماسوا تھی۔

قریش ان نتائج کوخوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت ِعقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملہ کی بھنک اہل مکہ کے کانوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مج گئی۔ پہلے تو انھوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی۔ پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محر بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر آمادہ ہوگئے۔ ہجرت نبوی سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلس شوری منعقد ہوئی جس میں بڑی رد و کدے بعد آخر کاریہ طے پاگیا کہ بنی ہاشم کے سواتمام خانوادہ ہائے قریش کا ایک آدمی چھاٹا جائے اوریہ سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تا کہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاند انوں سے تنہا جائے اوریہ سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تا کہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاند انوں سے تنہا

لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خونبہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔لیکن خداکے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد علی اللہ اور حسن تدبیر سے اُن کی بیہ حال ناکام ہو گئی اور حضور بخیریت مدینہ بہنچ گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انھوں نے مدینہ کے سر دار عبداللہ بن اُبی کو (جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا باد شاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور ؓ کے مدینہ پہنچ جانے اور اُوس و خزرَج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے یانی پھر چکا تھا) خط لکھا کہ "تم لو گوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قشم کھاتے ہیں کہ یاتو تم خو د اس سے لڑویا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مر دوں کو قتل اور عور توں کو لونڈیاں بنالیں گے ''۔ عبداللّٰہ بن أبيّ اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بروفت اس کے شرکی روک تھام کر دی ۔ پھر سعد بن مَعاذر ئیس مدینہ عُمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابوجہل نے ان کو تُوك كركها: الاأراك تطوف بمكة امنًا وقداويتم الصبالة وزعبتم انكم تنصرونهم وتعينونهم ولولاانك مع ابی صفوان ما رجعت الی اهلك سالمًا (تم توهمارے دین کے مرتدول كو بناه دواور ان كی امداد واعانت کا دم بھر واور ہم تنہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں؟اگر تم اُمّیہ بن خَلَف کے مہمان نہ ہوتے تو زنده بہاں سے نہیں جاسکتے تھے)۔ سعد نے جواب میں کہا: والله لئن منعتنی هٰذا الا منعك ما هوا شد عليك مند، طريقك على المدينة (بخدا اگرتم نے مجھے اس چيز سے روكا تو ميں تمہيں اُس چيز سے روك دوں گاجو تمہارے لیے اس سے شدید ترہے، یعنی مدینہ پر سے تمہاری رہ گذر)۔ بیہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بندہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے بیہ تھا کہ شامی تجارت کاراستہ مخالفین اسلام کے لیے پر خطرہے۔

اور فی الواقع اُس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سواکوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہرہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستہ سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ و مز احمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو خیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم ونسق اور اطر اف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منعطف فرمائی وہ اسی شاہر اہ کا مسکلہ تھا۔ اس مسکلے میں حضور نے دواہم تدبیریں اختیار کیں:

ایک سے کہ مدینہ اور ساحل بحراحمرے در میان اس شاہر اہ سے متصل جو قبائل آباد شے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی تاکہ وہ حلیفانہ اتحادیا کم از کم ناظر فداری کے معاہدے کرلیں۔ چنانچہ اس میں آپ کو پوری کامیابی ہوئی۔ سب سے پہلے جُہیئہ سے، جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا، معاہدہ ناظر ف داری طے ہوا۔ پھر سن ا ہجری کے آخر میں ضُمْرَہ سے جن کاعلاقہ یَنْہُوع اور ذوالُعشیرہ سے متصل تھا، وفاعی معاونت ( Defensive alliance) کی قرار داد ہوئی۔ پھر سن ۲ ہجری کے وسط میں بنی مُد لِجُ بھی اس قرار داد میں شریک ہوگئے کیونکہ وہ بی ضُمْرَہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید بر آل میں بنی مُد لِجُ بھی اس قرار داد میں شریک ہوگئے کیونکہ وہ بی ضُمْرَہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید بر آل تبلیخ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کے حامیوں اور پیروؤں کا بھی ایک اچھا خاصا عُنضر پیدا کر دیا۔

دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہر اہ پر پہیم چھوٹے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے چار دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سَریتہ َ حمزہ، سَریتہ عُبُیدہ بن حارِث، سَریتہ َ سعد بن ابی وقاص اور غزوۃ الاَنُواء کے نام سے موسوم ہیں۔ اور دو سرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید تاختیں اسی جانب

# قریش کی تجارتی شاہر اہ

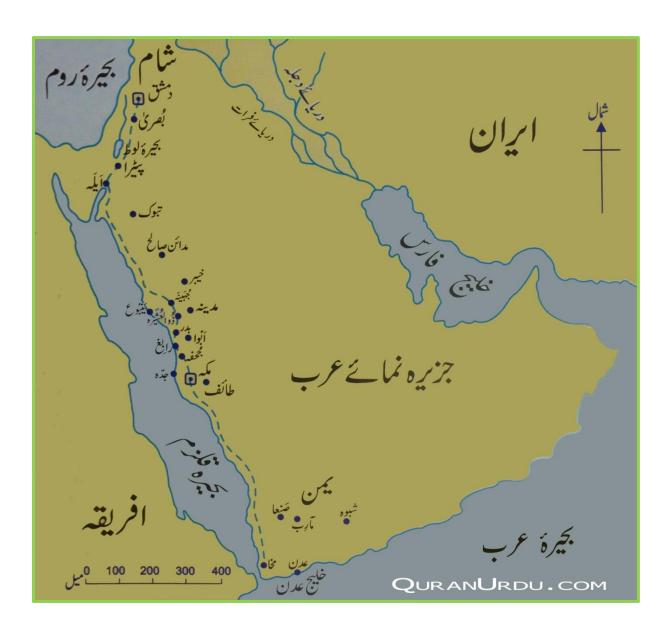

کی گئیں جن کو اہل مغازی غزوہ بواط اور غزوہ ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام مہموں کی دو خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کُشت وخون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا جس سے یہ صاف ظاہر ہو تا ہے کہ ان تاختوں کا اصل مقصود قریش کو ہوا کارُخ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی تاخت میں بھی حضور نے اہل مدینہ کاکوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دستے خالص کمی مہاجرین سے ہی مرتب فرماتے رہے کہ تاکہ حتٰی کہ الامکان یہ کشکش قریش کے اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں اُلجھنے سے آگ بھیل نہ جائے۔ اُدھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گر دستے جھیجے رہے، چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے گر زبن جابر الفہری کی قیادت میں عین مدینہ کے قریب ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویثی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلہ میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشکش میں اُلجھادیں، نیزیہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مارتک نوبت پہنجادی۔

حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شعبان سن ۲ ہجری (فروری یا مارچ ۱۲۳ء) میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ، جس کے ساتھ تقریباً • ۵ ہز ار انثر فی کا مال تھا اور تیس چالیس سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اُس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپہ نہ مار دے، اس لیے سر دار قافلہ ابوسفیان نے اس پُر خطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تا کہ وہاں سے مدد لے قافلہ ابوسفیان نے اس پُر خطر علاقہ میں جہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تا کہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کا لئے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے کو اُلٹ کررکھ دیا اور اپنا قمیص آگے بیجھے سے بھاڑ کر شور مجانا شروع کر دیا کہ:یا معشہ ناک چیر دی، کجاوے کو اُلٹ کررکھ دیا اور اپنا قمیص آگے بیجھے سے بھاڑ کر شور مجانا شروع کر دیا کہ:یا معشہ

قریش! اللطیمه الطیمه، اموالکم مع ابع سفیان قد عیاض لها محمد فی اصحابه، لا اُدی ان تُک رکوها، الغوث، الغوث، الغوث در قریش والو! اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں، محمد اپنے آدمی لے کر ان کے دریے ہو گیاہے، مجھے اُمید نہیں کہ تم انہیں پاسکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے آیا لیے)۔ اس پر سارے مکہ میں بیجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سر دار جنگ کے لیے تیار ہوگئے۔ تقریباً ایک ہزار مر دان جنگی جن میں سے ۱۰۰ زرہ پوش تھے اور جن میں ۱۰۰ سواروں کارسالہ ہوگئے۔ تقریباً ایک ہزار مر دان جنگی جن میں سے ۱۰۰ زرہ پوش تھے اور جن میں ۱۰۰ سواروں کارسالہ کھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچالائیں، بلکہ وہ اس اراد ہے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں ، اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو انجی نئی مجتمع ہونی شر وع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیس، اور اس کر دیں ، اور مدینہ میں مدیک مرعوب کر دیں کہ آئیدہ کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔

اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ، جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آئینی ہے اور بیہ طبیک وہ وقت ہے جبکہ ایک جسُورانہ اِقدام اگرنہ کر ڈالا گیاتو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اُٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے بئے دارالہجرت میں آئے ابھی پورے دوسال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ مہاجرین بے سروسامان، انصار ابھی ناآزمودہ ، یہودی قبائل بر سر مخالفت، خود مدینے میں منافقین و مشر کین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عضر موجود، اور گردوپیش کے تمام قبائل قریش سے مرعوب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی، ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی زکال لیے جائیں اور مسلمان د بکے بیٹے رہیں اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی زکال لیے جائیں اور مسلمان د بکے بیٹے رہیں

تب بھی یک لخت مسلمانوں کی الیی ہوااُ کھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے گی۔ آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشر کین علی الاعلان سر اُٹھائیں گے اور دارالہجرت میں جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی رعب و اثر نہ ہو گا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال اور آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تائیل ہو۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے عزم فرمالیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر تکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بل ہو تا کس میں ہے اور کس میں نہیں میسر ہے اسے لے کر تکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بل ہو تا کس میں ہے اور کس میں نہیں میں ہے۔

اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شال میں تجارتی قافلہ ہے اور دو سری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آرہا ہے ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونول میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، بناؤتم کس کے مقابلہ پر چلنا چاہئے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشِ نظر پچھ اور تھا اس لیے آپ نے اپنا سوال وُہر ایا۔ اس پر مہاجرین میں سے مقداد اُبن عَمرُونے اُٹھ کر کہا: یا رسول الله! امض لها امرك الله، فانا معك حیشها احببت، لا نقول لك كها قال بنوا سرائیل لهولی اذھب اُنْتَ وَدَبُّكَ فَقَاتِلاۤ إِنَّا هُهُنَا قُعِدُونَ، وَلِكن اَدھب انت و ربك فقاتلا انا معكما مقاتلون مادامت عین منا تطیف۔ "یارسول اللہ، جدھر آپ کا ادھب انت و ربك فقاتلا انا معكما مقاتلون مادامت عین منا تطیف۔ "یارسول اللہ، جدھر آپ کا امر آپ کو حکم و بے رہا ہے اس طرف چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤتم اور تمہارا خدادونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹے ہیں۔ نہیں، ہم میں جس طرف بھی آپ جائیں۔ نہیں، ہم تو یہاں بیٹے ہیں۔ نہیں، ہم

# مدینہ سے بدر تک

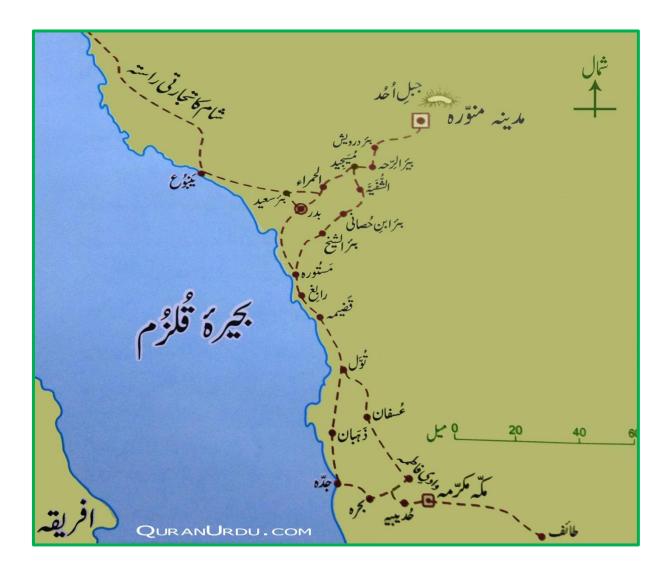

اس نقشے میں قافلوں کے وہ راستے دکھائے گئے ہیں جو کئے سے بدر ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے ہیں۔ نیزوہ راستہ بھی دکھایا گیاہے جو مدینے سے بدر کی طرف آتا ہے۔

کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا خدا، دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کررہی ہے۔"مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جاسکتا تھا، کیونکہ ابھی تک فوجی اقد امات میں ان سے کوئی مد د نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نباہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضور ؓ نے بر اہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپناسوال دوہر ایا۔ اس پر سعد بن معاذ اُٹھے اور انہوں نے عرض کیا شاید حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ فرمایا: ہاں۔ انہوں نے کہا: لقدامنا بك وصدقناك و شهدنا اقن ما جئت به هو الحق و اعطيناك عهودنا و مواثيقنا على السّبع و الطاعة-فامض يا رسول الله لما اردت فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا لهذا البحى فخضتك لخضنا ه معك وما تخلف منا رجل واحد-ومانكه هان تلقى بناعدونا غدًا انا لنصبر عندالحرب صُدُقٌ عند اللقاء ولعل الله يديك منا مانقى به عينك فسى بِناعلى بركة الله-"مم آپ پر ايمان لائين، آپ كى تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو بچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع وطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول، جو پچھ آپ نے ارادہ فرمالیاہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کو دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہر گزنا گوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر وشمن سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی جال نثاری د کھائیں گے اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ د کھوادے جسے دیکھ کر آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔"

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے لشکرِ قریش ہی کے مقابلہ پر چلنا جاہیے۔ لیکن بیہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ جولوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اُٹھے تھے ان کی تعداد ۳سوسے کچھ زاہد تھی(۸۲ مہاجر، ۲۱ قبیلہ اوس کے اور ۱۷۰ قبیلہ خزرج کے )جن میں صرف دو تین کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے + کے اونٹوں سے زیادہ نہ تھے، جن پر تین تین حیار چار اشخاص باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکا فی تھا۔ صرف ۲۰ آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ اسی لیے چند سر فروش فدائیوں کے سواا کثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے، دلوں میں سہم رہے تھے اور انہیں ایبامحسوس ہو تا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جارہے ہیں۔مصلحت پرست لوگ جو اگر جیہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان ومال کازیاں ہو، اس مہم کو دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لو گوں کو یا گل بنادیا ہے۔ مگر نبی اور مومنین صاد قین سمجھ چکے تھے کہ بیروقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لیے اللہ کے بھروسے پروہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے سید ھی جنوبِ مغرب کی راہ لی جد ھرسے قریش کالشکر آرہا تھا۔ حالا نکہ اگر ابتدامیں قافلے کولوٹنامقصو دہو تاتوشال مغرب کی راہ لی جاتی۔

21 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ جس وقت دونوں کشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کا فرول کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، توخدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا اللّٰهم لهذه قریش قد اتت بخیلا ٹھا تحاول ان تکذب رسولك، اللّٰهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم ان تهلك لهذه العصابة اليوم لا تعبد "خدایا، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ

آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، خداوند!بس اب آجائے تیری وہ مدد جس کا تونے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگئ تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔"

اس معرکہ کار زار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھاجن کے اپنے بھائی بند سامنے صف آرا تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چیا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی تلوار کی زد میں آرہا تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑر ہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے یوری سنجید گی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر ٹُل گئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے، قریش اور اس کے حلیف قبائل کی د شمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے علی الرغم مسلمانوں کو اینے ہاں پناہ دے دی تھی۔ لیکن اب تووہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جارہے تھے جس کے معنی پیہ تھے کہ ایک حجوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے۔ یہ جسارت صرف وہی لوگ کرسکتے تھے جو کسی صداقت پر ایساایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اینے ذاتی مفاد کی انہیں ذرہ برابر پرواہ نہ رہی ہو۔ آخر کار ان لو گوں کی صدافت ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے سارے غرور طاقت کے باوجود ان بے سروسامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے ستر آدمی مارے گئے، 🕻 قید ہوئے اور ان کا سر وسامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سر دار جوان کے گلہائے سرِ سَبَد اور اسلام کی مخالفت تحریک کے روح روال تھے اس معرکہ میں ختم ہو گئے اور اس

# نقشه جنگ بدر



فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنادیا۔ جبیبا کہ ایک مغربی محقق نے لکھاہے" بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا"۔

#### مباحث:

یہ ہے وہ عظیم الثنان معر کہ جس پر قر آن کی اس سورہ میں تبھرہ کیا گیاہے۔ مگر اس تبھرے کا انداز تمام اُن تبھر وں سے مختلف ہے جو دنیوی باد شاہ اپنی فوج کی فتحیابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔

اس میں سب سے پہلے اُن خامیوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو اخلاق حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں تاکہ آئندہ اپنی مزید تنجیل کے لیے سعی کریں۔

پھراُن کو بتایا گیاہے کہ اس فتح میں تائیداللی کا کتنابڑا حصہ تھا تا کہ وہ اپنی جراُت وشہامت پرنہ پھولیں بلکہ خدا پر تو گُل اور خدا کے رسول کی اطاعت کا سبق لیں۔

پھر اُس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیاہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ معر کہ حق و باطل برپا کرناہے اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئے ہے جن سے اس معر کہ میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

پھر مشر کین اور منافقین اور یہود اور ان لو گول کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیاہے۔

پھر اُن اموال کے متعلق، جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنامال نہ

سمجھیں بلکہ خداکامال سمجھیں، جو کچھ اللّٰہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں اور جو حصہ اللّٰہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کے امداد کے لیے مقرر کرے اس کو برضا ورغبت گواراکرلیں۔

پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی تا کہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اوّل روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیادر کھنے کی جو دعوت دے رہاہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔

پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالالسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت اُن مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

يَسْتَكُوْنَكَ عَن الْأَنْفَالِ فُقُل الْأَنْفَالُ لِلهِ وَ الرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَةً إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْيُتُذَا ذَاتُهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْلَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ كَمَا آخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَكْرِهُوْنَ ﴿ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْلَامًا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا نَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ نَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ انْصُفِرِيْنَ ﴿ لِيُعِقُّ الْحَقُّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿ الْهُ تَسْتَغِيثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ نَكُمْ اَنِّي مُمِدُّاكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلْمِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ أَنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

تم سے آنفاں کے متعلق پُوچھے ہیں؟ کہو" یہ انفال تواللہ اور اُس کے رسُول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرواور اپنے آپس کے تعلقات درست کرواور اللہ اور اُس کے رسُول کی اطاعت کرواگر تم مومن ہو۔ 1 " سے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سُن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے 2، اور وہ اپنے رہ پر اعتماد رکھے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پہماری راہ میں ، خرج کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رہ کے پاس بڑے درج ہیں۔ قصوروں سے در گزر ہے 3 اور بہترین مرزق ہے۔ پاس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ولی ہی صورت پیش آر ہی ہے جیسی اُس وقت پیش آئی حرزت ہے۔ پاس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ولی ہی صورت پیش آر ہی ہے جیسی اُس وقت پیش آئی حرفہ کو سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو سے شی جبکہ پہ تیر ارب مجھے حق کے ساتھ تیر سے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو سے شی تا گوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے دراں حالے کہ وہ صاف صاف نما یا ہو چکا تھا۔ ان کا حال ہے تھا کہ گویا وہ آئھوں دیکھے موت کی طرف ہائے جارہے ہیں۔ 4

یاد کرووہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کررہاتھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مِل جائے گا۔ 5 تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔ 6 مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر د کھائے اور کا فروں کی جڑکاٹ دے تا کہ حق حق ہو کر رہے اور باطِل باطِل ہو کر رہ جائے خواہ مجر موں کو یہ کتناہی ناگوار ہو 7 اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رہے سے فریاد کر رہے تھے۔جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتادی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد توجب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبر دست اور دانا ہے۔ عا

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 1 🛕

یہ اس تبصرہ جنگ کی عجیب تمہید ہے۔ بدر میں جو مال غنیمت کشکر قریش سے لوٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے در میان نزاغ بریا ہو گئی۔ چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لو گوں کی پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے۔ کچھ ابتدائی ہدایات سورہ بقرہ اور سورہ محمد میں دی جاچکی تھیں۔ کیکن" تہذیب جنگ" کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی۔ بہت سے تدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملہ میں بھی اکثریر انی جاہلیت ہی کے تصورات لیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے بدر کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جن لو گوں نے جو جو کچھ مال غنیمت لوٹا تھاوہ عرب کے پر انے طریقہ کے مطابق اینے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن ایک دوسر ا فریق جس نے غنیمت کی طرف رُخ کرنے کے بجائے کفار کا تعاقب کیا تھا، اس بات کا مدعی ہوا کہ اس مال میں ہمارابر ابر کا حصہ ہے کیونکہ اگر ہم دشمن کا پیچیا کر کے اسے دور تک بھگانہ دیتے اور تمہاری طرح غنیمت پر ٹوٹ پڑتے تو ممکن تھا کہ دشمن پھریلٹ کر حملہ کر دیتااور فتح شکست سے بدل جاتی۔ایک تیسرے فریق نے بھی،جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہاتھا، اپنے دعاوی پیش کیے۔ اس کا کہنا ہے تھا کہ سب سے بڑھ کر قیمتی خدمت تواس جنگ میں

ہم نے انجام دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے گردا پنی جانوں کا حصار بنائے ہوئے نہ رہتے اور آپ کو کوئی گزند پہنچ جاتا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت ہاتھ آتا اور اس کی تقسیم کا سوال اٹھتا۔ مگر مال عملاً جس فریق کے قبضہ میں تھا اس کی ملکیت گویا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی اور وہ دلیل کا یہ حق مانے کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امر واقعی کے اس زور سے بدل جائے۔ آخر کار اس نزاع نے تالی کی صورت اختیار کرنی نثر وع کر دی اور زبانوں سے دلوں تک بد مزگی بھیلنے لگی۔

یہ تھا وہ نفسیاتی موقع جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جنگ پر اپنے تہمرے کی ابتدااسی مسئلے سے گی۔ پھر پہلائی فقرہ جو ارشاد ہوائسی میں سوال کا جواب موجود تھا فرمایا"تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں "؟ یہ ان اموال کو "غنائم "کے بجائے" انفال "کے لفظ سے تعبیر کرنا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اُس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یاحق سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہو تواس سے مرادوہ رضا کارانہ خدمت ہوتی ہو توا سے ہو تو ایک بندہ اپنے آ قاکے لیے فرض سے بڑھ کر نگلؤ مًا بجالا تا ہے۔ اور جب یہ متبوع کی طرف سے ہو تو اس سے مرادہ وہ عَطِیہ و انعام ہو تا ہے جو آ قا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا اس سے مرادہ وہ عَطِیہ و انعام ہو تا ہے جو آ قا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری رَدّو کَد، یہ نزاع، یہ پوچھ گچھ کیا خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم لوگ اِن کے مالک و مختار کہان سے جارہے ہو کہ خواد ان کی تقسیم کا فیصلہ کرو۔ مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں، اور جس کو بھی دیا جائے اور کسے نہیں، اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتناد ماجائے۔

یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کیلے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اخلاقی و تدنی بگاڑ کو اُصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے، جسے مجبوراً اُس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس مصلحین کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے نہ کہ اُن فوائد پر جو مقصد کے لیے سعی کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگر ابتداہی میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلدی، اخلاقی انحطاط رونماہو کریہی فوائد مقصود قراریا جائیں۔

بھریہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتاوہی اس کا مالک قراریا تا۔ یا پھر بادشاہ یاسیہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا۔ پہلی صورت میں اکثر ایباہو تا تھا کہ فتح یاب فوجوں کے در میان اموال غنیمت پر سخت تنافس بریاہو جاتااور بسااو قات ان کی خانه جنگی فنچ کوشکست میں تبدیل کر دیتی۔ دوسری صورت میں سیاہیوں کو چوری کاعار ضہ لگ جاتا تھااور وہ غنائم کو چھیانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن مجید نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کرپہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھیا کر نہ رکھی جائے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ یانچواں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے اور باقی چار جھے اُس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جولڑائی میں شریک ہوئی ہو۔اس طرح وہ دونوں خرابیاں دور ہو گئیں جو جاہلیت کے طریقہ میں تھیں۔ اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا جاہیے ، یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیاہے کہ بیہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھیٹر اگیا تا کہ پہلے تسلیم واطاعت مکمل ہو جائے۔ پھر چند رکوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ اسی لیے یہاں انہیں"انفال "کہا گیا ہے اور رکوع 5 میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہی اموال کو "غنائم"کے لفظسے تعبیر کیا گیا۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 2 🔼

یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی تھم اللی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سرِ اطاعت مجھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہو تا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی محبّنوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کومان کر فرمانِ خداورر سول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے تواس سے آدمی کے ایمن کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔اس کے برعکس اگر ایبا کرنے میں آدمی دریغ کرے تواس کے ایمان کی جان نگلنی شر وع ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے،اور تصدیق وعدم تصدیق کابس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ ماناتووہ بس ایک ہی نہ ماننار ہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشونما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہر ا قرار و تصدیق میں ارتقابھی ہو سکتاہے اور تَنزُل بھی۔ البتہ فقی احکام کے اعتبار سے نظام تدن میں حقوق اور حیثیات کا تعیّن جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عَدَم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و داجبات بکساں ہوں گے خواہ ان کے در میان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو۔ اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ذِ مّی یا حَر نی یا معاہد ومسالم قرار دیے جائیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مر اتب کا کتناہی فرق ہو۔

### سورة الانفال حاشيه نمبر: 3 🛕

قصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سر زد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں ، اور جب تک

انسان انسان ہے یہ محال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سر اسر معیاری کارناموں ہی پر مشتمل ہواور لغزش ، کو تاہی ، خامی سے بالکل خالی رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شر ائط پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کی کو تاہیوں سے چیثم پوشی فرما تا ہے اور اس کی خدمات جس صلے کی مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطاکر تا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سز ااور ہر خدمت کی جز االگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑاصالے بھی سز اسے نہ نی سکتا۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 4 🔼

یعنی جس طرح اُس وقت ہے لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبر ارہے تھے، حالا نکہ حق کا مطالبہ اُس وقت بہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں، اسی طرح آج انہیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا نا گوار ہور ہاہے، حالا نکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں۔ دوسر امطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کروگے اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تھہیں لشکر قریش کے مقابلہ پر جانا سخت نا گوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے حکم خداور سول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام شابت ہوا۔

قر آن کا یہ ارشاد ضمناً اُن روایات کی بھی تر دید کر رہاہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و مغازی میں نقل کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کولو ُٹنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے شخے۔ پھر چند منزل آگے جاکر جب معلوم ہوا کہ قریش کالشکر قافلہ کی حفاظت کے لیے آرہا ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے یالشکر کا مقابلہ ؟ س بیان کے برعکس قر آن یہ بتارہاہے کہ

جس وقت نبی صلی اللّه علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے۔ اور بیہ مشاورت بھی اسی وفت ہوئی تھی کہ قافلے اور لشکر میں کس کو حملہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ اور باوجو دیکہ مومنین پریہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ لشکر ہی سے خمٹنا ضروری ہے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے ججت کر تار ہا۔ اور بالآخر جب آخری رائے یہ قراریا گئی کہ لشکر ہی کی طرف چلنا چاہیے تو بیہ گروہ مدینہ سے بیہ خیال کر تا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے منہ میں ہانکے جارہے ہیں۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 5 🛕

# يتى تجارتى قافله يالشكر قريش۔ سورة الانفال حاشيه نمبر:6 △

یعنی قافلہ جس کے ساتھ صرف تیس چالیس محافظ تھے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 7 🛕

اس سے اندازہ ہو تاہے کہ اس وفت فی الواقع صورت حال کیارونما ہوگئی تھی۔ جبیبا کہ ہم نے سورہ کے دیباچہ میں بیان کیاہے، لشکر قریش کے نکل آنے سے دراصل سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دعوتِ اسلامی اور نظام جاہلیت دونوں میں سے کس کو عرب میں زندہ رہناہے۔اگر مسلمان اس وقت مر دانہ وار مقابلہ کے لیے نہ نکلتے تو اسلام کے لیے زندگی کا کوئی موقع باقی نہ رہتا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کے نکلنے اور پہلے ہی بھر پور وار میں قریش کی طاقت پر کاری چوٹ لگا دینے سے وہ حالات پیدا ہوئے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیااور پھر اس کے مقابلہ میں نظام جاہلیت بیہم شکست کھا تاہی چلا گیا۔

#### رکو۲۶

إِذْ يُغَشِّينُكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُنْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَ إِذْ يُؤْجِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلْيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الَّذِينَ أَمَنُوا لَّ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعَبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَةٌ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللهَ وَ رَسُولَةً فَإِنَّ اللهَ شَدِيْلُ الْعِقَابِ عَلَى ذَٰدِكُمْ فَنُ وَقُولُهُ وَ اَنَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابَ النَّارِ ﴿ يَاتُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنْوًا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارَ ١ ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَعَيِّزًا إلى فِئَةٍ فَقَلُ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَ مَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ عَلَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ " وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمِي أَ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذَبِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْحُفِرِيْنَ ۞ إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ تَكُمْ وَإِنْ تَعُوْدُوا نَعُلُ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَّ لَوْ كَثُرَتُ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا ٱطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ ٱنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿

# رکوع ۲

اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنو دگی کی شکل میں تم پر اطمینان وبے خوفی کی کیفیت طاری کر رہاتھا، <sup>8</sup> اور آسان سے تمہارے اوپر پانی بر سارہاتھا تا کہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دُور کرے اور تمہاری ہیت بندھائے اور اس کے ذریعہ سے تمہارے قدم جمادے۔ <sup>9</sup>

اور وہ وفت جبکہ تمہارار بن فرشتوں کو اشارہ کر رہاتھا کہ " میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کا فروں کے دلوں میں رُعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گر دنوں پر ضرب اور جو ڑجوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ 10° یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول گا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول گا مقابلہ کرے اللہ اس کے رسول گا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے 11 ۔۔۔۔ یہ تم لوگوں کی سزا، اب ساس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذا ب ہے۔

اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفارسے دوچار ہو توان کے مقابلہ میں پیٹے نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹے بھیری۔۔۔۔ إلّا بيہ كہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملئے کے لیے۔۔۔۔ تو وہ اللّٰہ کے غضب میں گھر جائے گا، اُس کا ٹھکانا جہتم ہو گا، اور وہ بہت بُری جائے بازگشت ہے۔ 13

پس حقیقت بیہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تُونے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے بھینا اللہ نے ان کو قتل کیا اور تُونے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے بھینا اللہ مومنوں کو ایک پھینکا 14 ﴿ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعال کیے گئے ﴾ توبیہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے ، یقیناً اللہ سُننے اور جاننے والا ہے۔

یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافرول کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ﴿ ان کافرول سے کہہ دو ﴾ "اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تولو، فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔ 15 اب باز آجاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کروگے تو ہم بھی اِسی سز اکا اعادہ کریں گے اور تمہاری جعیت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آسکے گی، اللہ مومنول کے ساتھ ہے۔ "

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 8 🔼

یہی تجربہ مسلمانوں کو اُحد کی جنگ میں پیش آیا جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 154 میں گزر چکا ہے۔ اور دونوں مواقع پر وجہ وہی ایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبر اہٹ کا تھااُس وفت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر غنودگی طاری ہونے گئی۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 9 🔼

یہ اُس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس بارش کے تین فائدے ہوئے۔ ایک ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنا بناکر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چو نکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئ کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکرِ کفار نشیب کی جانب تھا اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھننے گئے۔

شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مر ادوہ ہر اس اور گھبر اہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتداءً مبتلا یہ

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 10 🔼

جواصولی با تیں ہم کو قر آن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قبال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مد دسے ٹھیک بیٹے اور کاری لگے۔واللہ اعلم بالصّواب۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 11 🔼

یہاں تک کہ جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کرکے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود دراصل لفظ
"انفال" کی معنویت واضح کرنا ہے۔ ابتدامیں ارشاد ہواتھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جانفشانی کا ثمرہ سمجھ کر
اس کے مالک و محتار کہاں بنے جاتے ہو، یہ تو دراصل عطیہ اللی ہے اور معطی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے۔
اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جانفشانی اور جر اُت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حصّہ

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 12 🔼

خطاب کارُخ بکایک کفار کی طرف پھر گیاہے جن کے مستحق سزاہونے کاذکر اوپر کے فقرے میں ہوا تھا۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 13 🔼

د شمن کے شدید دباؤ پر مرتب پسیائی (Orderly retreat) ناجائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصود اپنے عقبی مرکز کی طرف بلٹنا یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصہ سے جا ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ (Rout) ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے

اور اس لیے ہواکرتی ہے کہ بھگوڑے آدمی کو اپنے مقصد کی بہ نسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار کو بڑے گناہوں میں شار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتے۔ ایک شرک، دو سرے والدین کی حق تلفی، تیسرے میدان قال فی سبیل اللہ سے فرار۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اُٹروکی کے لیے غار تگر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی گفر واسلام کی جنگ میں گفار کے آگے پیٹے پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنابڑا گناہ قرار دینے کی وجہ سے صرف واسلام کی جنگ میں گفار کے آگے پیٹے پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنابڑا گناہ قرار دینے کی وجہ سے صرف کیوری پلٹن کو، اور ایک پلٹن کا بھگوڑا پن ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے۔ اور پھر جب ایک وفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حدیر جاکر ٹھیرے گی۔ اس طرح کی بھگدڑ محمد کی فوج ایک شکست کو قوج ہی کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایک شکست

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 14 🔼

معر کہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زدوخورد کا موقع آگیاتو حضور ؓ نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاھتِ الوُجُوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف بھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان بیبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے۔اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 15 🛕

مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشر کین نے کعبہ کے پر دے پکڑ کر دعامانگی تھی کہ خدایادونوں گروہوں میں

سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر۔اورابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہواسے فتح دے اور جو برسر ظلم ہواسے رسوا کر دے۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف پوری کر دیں اور فیصلہ کر کے بتادیا کہ دونوں میں سے کون اچھااور برسرِ حق ہے۔

O'ILSIUNGIN' COLU

#### رکو۳۳

وَلَا تَكُونُوْ ا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿ اِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَلُو اَسْمَعَهُمُ اللَّهِ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ

#### رکوع ۳

اے ایمان لانے والو، اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کر واور تھم سُننے کے بعد اس سے سر تانی نہ کرو۔ اُن لو گوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سُناحالا نکہ وہ نہیں سُنتے۔

یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں 17 جو عقل سے کام نہیں لیتے۔اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور اُنہیں سُننے کی توفیق دیتا ﴿لیکن بھلائی کے بغیر ﴾ اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور اُنہیں سُننے کی توفیق دیتا ﴿لیکن بھلائی کے بغیر ﴾ اگروہ اُن کو سُنوا تا تووہ بے رُخی کے ساتھ منہ بھیر جاتے۔

اے ایمان لانے والو، اللہ اور اُس کے رسول کی پکار پر لبٹیک کہو جبکہ رسول مہمیں اُس چیز کی طرف بُلائے جو مہمیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آد کی اور اس کے دل کے در میان حاکل ہے اور اُسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ 19 اور بچو اُس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف اُنہی لوگوں تک محد و دنہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ 20 اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزاد سنے والا ہے۔ یاد کر و وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھاجا تا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھاجا تا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں وہوانہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مد دسے تمہارے ہا تھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھارز ق بہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ 21 اے ایمان لانے والو، جانتے بُوجھتے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں 22 فیداری کے مر تکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں 21 فیداری کے مر تکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد خیقت میں سامانی آزمائش ہیں 23 فیداری کے پاس اجر دینے کے لیے بہت پچھ ہے۔ گ

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 16 🔼

یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہو تا ہے۔اشارہ اُن منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا قرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 17 🛕

یعنی جو حق سنتے ہیں نہ حق بولتے ہیں۔ جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے گو نگے ہیں۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 18 🔺

یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود حق پر ستی اور حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو انہیں اگر تعمیل علی حکم میں جنگ کے لیے نکل آنے کی توفیق دے بھی دی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے تکلف بھاگ نکلتے اور ان کی معیت تمہارے لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹی مضر ثابت ہوتی۔

### سورة الانفال حاشيه نمبر: 19 🔼

نفاق کی روش سے انسان کو بچپانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ موثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ دو عقیدے انسان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ معاملہ اُس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایسا رازواں ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو نتییں ،جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کرر کھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ دو سرے یہ کہ جانا بہر حال خدا کے سامنے ہے۔ اس سے خیالات چھپا کرر کھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ دو سرے یہ کہ جانا بہر حال خدا کے سامنے ہے۔ اس سے نج کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقید سے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا بی انسان نفاق سے دور رہے گا۔ اسی لیے منافقت کے خلاف و عظو نصیحت کے سلسلہ میں قرآن ان دو عقیدوں کاذکر بار بار کرتا ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 20 🔼

اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گر فتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گو ارا کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو بوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گند گیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں۔ ان کا اثر محدود رہتاہے اور ان سے وہ مخصوص افر دہی متاثر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اینے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلو دہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسانہیں ہو تا جو اس خرابی کوروکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے تو پھر ہو ااور زمین اور یانی ہر چیز میں سمیت بھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی بھیلانے والے اور گندہ رہنے والے گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگروہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور صالح سوسائٹی کے رعب سے دبی رہیں تواس کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اُس میں نہیں رہتی، جب اس کے در میان بُرے اور بے حیااور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گند گیوں کو اعلانیہ اچھالنے اور بھیلانے لگتے ہیں، اور جب اچھے لوگ بے عملی ( Passive attitude) اختیار کرکے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجماعی برائیوں پر ساکت وصامت ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام بریاہو تاہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔

یس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشابیہ ہے کہ رسول جس اصلاح وہدایت کے کام کے لیے اٹھاہے اور تنہمیں جس

خدمت میں ہاتھ بٹنا ہے کے لیے بلار ہاہے اسی میں در حقیقت شخصی واجماعی دونوں حیثیتوں سے تمہار ہے لیے زندگی ہے۔ اگر اس میں سیچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لوگے اور ان برائیوں کو جاسوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہوگے تووہ فتنہ عام بریا ہوگا جس کی آفت سب کولپیٹ میں لے لے گی خواہ بہت سے افراد تمہارے در میان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی ذاتی نہرارے در میان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورۃ اعراف آیات 66۔ 163 میں اصحاب زندگی میں بھلائی ہی گیا ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورۃ اعراف آیات 66۔ 163 میں اصحاب بنیادی نظر ہے جسے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظر سے بہاجا سکتا ہے۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر : 21 🔼

یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قابل ہے۔ اوپر کے سلسلہ تقریر کو نظر میں رکھا جائے توصاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کا مفہوم صرف اتناہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس نے اس کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکہ کی پر خطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طیبات رزق میسر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بیہ بات بھی اسی شکر گزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اُس خدا کی اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں، اور رسول کے مشن میں اخلاص و جاں نثاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات و مہالک اور مصائب پیش آئیں ان کا مر دانہ وار مقابلہ اُسی خدا کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بعافیت مر دانہ وار مقابلہ اُسی خدا کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بعافیت نکالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا و کیل و کفیل ہو گالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا و کیل و کفیل ہو گا۔ پس شکر گزاری محض اعترا فی نوعیت ہی کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کی بھی مطلوب ہونا و کسان کا اعتراف کرنے کے باوجو د محسن کی رضا جو ئی کے لیے سعی نہ کرنا اور اس کی خد مت میں مخلص نہ ہونا و حسان کا اعتراف کرنے کے باوجو د محسن کی رضا جو ئی کے لیے سعی نہ کرنا اور اس کی خد مت میں مخلص نہ ہونا

اور اس کے بارے میں بیہ شک رکھنا کہ نہ معلوم آئندہ بھی وہ احسان کریگایا نہیں، ہر گزشکر گزاری نہیں ہے بلکہ اُلٹی ناشکری ہے۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 22 🛕

"اپنی امنتول"سے مرادوہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار (Trust) کر کے اس کے سپر دکی جائیں، خواہ وہ عہد وفاکی ذمہ داریاں ہوں، یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی و جماعتی اموال کی، یا کسی ایسے عہدہ وہ منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہوسورہ نساء حاشیہ 88)۔

#### سورةالانفال حاشيه نمبر: 23 🔼

انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز بالعموم خلل ڈاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہو تاہے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولا د کے مفاد سے اس کی حدسے بڑھی ہوئی دلچسی ہوتی ہے۔
اس لیے فرمایا کہ بیمال اور اولا د، جن کی محبت میں گر فتار ہو کرتم عموماً راستی سے ہٹ جاتے ہو، در اصل بید دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش میں۔ جسے تم بیٹا یا بٹی کہتے ہو حقیقت کی زبان میں وہ در اصل امتحان کا ایک پر چہ ہے۔ اور جسے تم جائدا دیا کاروبار کہتے ہووہ جسی در حقیقت ایک دوسر اپر چہ امتحان ہے۔ بید جیزیں تمہارے حوالہ کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے تمہیں جانج کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک اپنے نفس کو جوان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہو تاہے، اسی طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی سے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرتِ حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔

#### رکومم

يَاتُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓ ا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ تَكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّي حَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِي نَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ فَ يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ فَوَاللهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ النُّنَا قَالُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰنَآ لِأِنْ هٰنَآ اِلَّا آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا جِبَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أو ائْتِنَا بِعَنَابٍ ٱلِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَكُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَا أَوْلِيَا ۚ وَهُ أَنْ أَوْلِيَا وَهُ ۚ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ اَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَّ تَصْدِيَةً فَنُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ عَالَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُونَ أُو الَّذِينَ كَفَرُوٓ الله جَهَنَّمَ يُخْشَرُوْنَ ﴿ لِيَمِيْزَ اللَّهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَيِك هُمُ الْخُسِرُ وْنَ 📆

#### رکوع ۲

اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا<mark>24</mark> اور تمہاری بُرائیوں کو تم سے دور کرے گا،اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔اللّٰد بڑافضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔<mark>25</mark> وہ اپنی جالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی جال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔جب ان کو ہماری آیات سُنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ "ہاں سُن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بناسکتے ہیں ، یہ تو وہی پُر انی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آرہے ہیں۔" اور وہ بات بھی یا دہے جو اُنہوں نے کہی تھی کہ" خدایا اگریہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسان سے پتھر برسا دے یا کوئی در دناک عذاب ہم پر لے آ۔ <mark>26</mark>"اُس وفت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والانہ تھا جبکہ تُوان کے در میان موجو د تھا۔ اور نہ اللہ کابیہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ اُن کو عذاب دیدے۔<mark>27</mark> لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجدِ حرام کاراستہ روک رہے ہیں، حالا نکہ وہ اس مسجد کے جائز متوتی نہیں ہیں۔اس کے جائز متوتی تو صرف اہلِ تقوٰی ہی ہوسکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بیٹتے ہیں <mark>28</mark>، پس اب لو، اِس عذ اب کا مز ہ چکھو اپنے اُس انکارِ حق کی یا داش میں جو تم کرتے رہے ہو۔<mark>29</mark> جن لو گول نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے رو کئے کے لیے صَرف کر رہے ہیں اور ابھی وہ خرچ کرتے رہیں گے۔ مگر آخرِ کاریپی کوششیں ان کے لیے بچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے ، پھریہ کا فرجہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تا کہ اللہ

# گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قشم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ 30 ظ

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 24 🛕

کسوٹی اُس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے۔ یہی مفہوم"فرقان"کا بھی ہے اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارشاد اللی کا منشابہ ہے کہ اگر تم د نیا میں اللہ سے ڈرتے ہو کے کام کروتو تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سر زدنہ ہونے پائے جو رضائے اللی کے خلاف ہو، تو اللہ تعالی تمہارے اندروہ قوت تمیز پیدا کردے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خودیہ معلوم ہو تارہے گا کہ کونسارویہ صحیح ہے اور کونساغلط، کس رویے میں خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضی۔ زندگی کے ہر موڑ، ہر دوراہے، ہر نشیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتانے لگے گی کہ کدھر قدم اُٹھانا چاہے اور کدھر نہ اٹھانا چاہے، کونسی راہ حق ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے اور کونسی راہ باطل ہے اور شیطان سے ملاقی ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 25 🛕

یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے اکہ اگر بیہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملہ میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار النّد دَہ میں تمام رؤسائے قوم کا ایک اجتماع کیا اور اس امر پر باہم مشاورت کی کہ اس خطرے کاسر باب کس طرح کیا جائے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جیتے جی رہا

نہ کیا جائے۔لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہونگے وہ برابر اپناکام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت بکڑ لیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی در لیغ نہ کریں گے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاں سے نکال دو۔ پھر جب بیہ ہمارے در میان نہ رہے تو ہمیں اس سے بچھ بحث نہیں کہ کہاں ر ہتا ہے اور کیا کرتاہے، بہر حال اس کے وجو دسے ہمارے نظام زندگی میں خلل بڑنا تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اسے بھی ہے کہ کررد کر دیا گیا کہ شخص جادو بیان آدمی ہے، دلوں کو موہنے میں اسے بلاکا کمال حاصل ہے، اگریہ یہاں سے نکل گیا تو نہ معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنالے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کرکے قلب عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہو گا۔ آخر کار ابوجہل نے پیہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نسبت تیز دست جوان منتخب کریں اور یہ سب مل کریک بارگی محمر "پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔اس طرح محمد کاخون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور بنوعبد مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکیں اس لیے مجبوراً خوں بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔اس رائے کوسب نے پیند کیا، قتل کے لیے آدمی بھی نامز د ہو گئے اور قتل کا و قت بھی مقرر کر دیا گیا، حتی کہ جورات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں ٹھیک و قت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آئکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 26 🛕

یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے۔ یعنی ان کا مطلب بیہ تھا کہ اگر

واقعی بیہ حق ہو تااور خدا کی طرف سے ہو تا تواس کے حجٹلانے کا نتیجہ بیہ ہوناچا ہیے تھا کہ ہم پر آسان سے پتھر برستے اور عذاب الیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا۔ مگر جب ایسانہیں ہو تا تواس کے معنی بیر ہیں کہ بیانہ حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 27 🔼

یہ اُن کے اس سوال کا جواب ہے جو ان کی اوپر والی ظاہری دعامیں متضمن تھا۔ اس جواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف وعوت دے رہا ہو اس وفت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب نہیں کر لیاجا تا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہما کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ پے در پے نکلتے چلے آرہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر مشئیّد ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں، مشئیّد ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں، اس وقت تک کوئی محقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کرکے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہو تا ہے جب نبی اس بستی پر ججت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یا کال دیاجائے یا قبل کر ڈالا جائے ، اور وہ بستی اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عضر کو اپنے در میان بر داشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 28 🛕

یہ اشارہ اس غلط فہمی کی تر دید میں ہے جو لو گول کے دلوں میں چیپی ہوئی تھی اور جس سے عام طور پر اہلِ عرب دھو کا کھارہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش چو نکہ بیت اللہ کے مجاور اور مُتوتی ہیں اور وہاں عبادت بجالاتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اس کے رومیں فرمایا کہ محض میر اث میں مجاورت اور تولیت پالینے سے کوئی شخص یا گروہ کسی عبادت گاہ کا جائز مجادرو متولی نہیں ہو سکتا۔ جائز مجادرو متولی تو صرف خدا ترس اور پر ہیز گار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال ہیہ ہے کہ ایک جماعت کو، جو خالص خدا کی عبادت کا میں آنے سے روکتے ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی سے والی ہے، اُس عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی کے اس طرح یہ مُتوتی اور خادم بن کر رہنے کے بجائے اس عبادت گاہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اس بات کا مختار سمجھنے گئے ہیں کہ جس یہ ناراض ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں۔ یہ حرکت ان کے ناخد اثر س اور نا پر ہیز گار ہونے کے صریح دلیل ہے۔ رہی ان کی عبادت جو وہ بیت اللہ میں کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ خضوع و خشوع ہے، نہ توجہ الی اللہ ہے، نہ ذکر اللی ہے، بس ایک بے معنی شور و غل اور لہو و لعب ہے جس کا نام انہوں نے عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ ایس نام و نہاد خد مت بیت اللہ اور الی جھوٹی عبادت پر آخر یہ فضل اللی کے مستحق کیسے ہو گئے اور یہ چیز انہیں عذاب اللی سے کیو نکر محفوظ رکھ سکتی عبادت پر آخر یہ فضل اللی کے مستحق کیسے ہو گئے اور یہ چیز انہیں عذاب اللی سے کیو نکر محفوظ رکھ سکتی ہو ہو ہے۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 29 🛕

وہ سمجھتے تھے کہ عذابِ اللی صرف آسان سے پھتروں کی شکل میں یا کسی اور طرح قوائے فطرت کے ہیجان ہیں کی شکل میں آیا کرتا ہے۔ مگریہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اُن کی فیصلہ کن شکست، جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی کا اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے، دراصل ان کے حق میں اللہ کاعذاب ہی ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 30 🔼

اس سے بڑھ کر دیوالیہ بن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، تمام قابلیت، اور پوراسر مایہ زندگی کھیا دے اُس کی انتہا پر پہنچ کر اسے معلوم ہو کہ وہ اسے سید ھی تباہی کی طرف لے آئی ہے اور اس راہ میں جو کچھ اس نے کھیا یا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کے بجائے اسے اُلٹا جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔

OTH SULL COLU

#### رکوه۵

قُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا إِنْ يَّنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَّعُوُدُوا فَقَلْ مَضَتْ سُنَّتُ اللَّوَلِيْنَ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ الْتَهُوا فَإِنَّ الْكَوْنَ اللِّيْنُ كُلُّهُ بِلّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ وَلَيْنَ عَلَيْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ وَيَكُونَ اللِّيْنُ كُلُّهُ بِلّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللّهَ مِنْ اللّهِ مِنْ كُونَ بَصِيْرٌ عَلَى وَإِنْ تَوَلَّوُا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَكُمْ لَيْعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ عَلَى وَإِنْ تَوَلَّوُا فَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ مَوْلَكُمْ لِيعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ اللّهَ مِنْ اللّهُ مَوْلِكُمْ لَا يَعْمَدُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

# النَّصِيْرُ ﷺ وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي وَ

الْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْبُوالَسَبِيْلِ الْوَكُنْ مُّ الْمَنْ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ الْهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

### رکوء ۵

اے نبی ،ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں توجو کچھ پہلے ہو چکاہے اس سے در گزر کر لیا جائے گا، لیکن یہ اگر اُسی بچھلی روِش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکاوہ سب کو معلوم ہے۔

اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرویہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ 31 پھر اگر وہ فتنہ سے رُک جائیں تو اُن کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور وہ نہ ما نیس تو جان رکھو کہ اللہ تنہاراسر پرست ہے اور وہ بہترین حامی ومد دگارہے۔

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصتہ اللہ اور اس کے رسول اور شہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصتہ اللہ اور اس اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، 32 اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کی ملہ بھیڑ کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، 33 ﴿ توبیہ حصتہ بخوشی اداکرو ﴾۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یاد کرووہ وقت جبکہ تم وادی کے اِس جانب تھے اور وہ دُوسری جانب پڑاؤڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ﴿ساحل ﴾ کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے در میان مقابلہ کی قرار داد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے ، لیکن جو کچھ پیش آیاوہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہواور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہواور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہواور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہواور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہواور جسے زندہ رہنا

اور یاد کرووہ وقت جبکہ اے نبی مخدااُن کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھارہاتھا۔ 36 اگر کہیں وہ تمہیں اُن کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللّہ ہی نے اِس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینول کا حال تک جانتا ہے۔

اور یاد کروجب کہ مقابلے کے وقت خدانے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں مشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں شہبیں کم کرکے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اُسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرِ کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہے

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 31 🔼

یہاں پھر مسلمانوں کی جنگ کے اُسی ایک مقصد کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورۃ ابقرۃ آیت 193 میں بیان کیا گیا تھا۔ اس مقصد کا سکبی جُزیہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور ایجابی جُزیہ کہ دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے بس یہی ایک اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لڑنا اہل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے۔ اس کے سواکسی دو سرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کو زیبا ہے کہ اُس میں کسی طرح حصہ لیں۔ (تشریح کے یے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حواثی 205 و 204)۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 32 🔼

یہاں اُس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سیاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیریا امام کے سامنے ر کھ دیں اور کوئی چیز چھپا کرنہ رکھیں۔ پھراس مال میں سے پانچواں حصہ اُن اغراض کے لیے نکال لیاجائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیاہو۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ان کھذہ غنائدکم و اند لیس لی فیھا الا نصیبی معکم النہ س والنہ س مردود علیکم فا دوا الغیط والہ خیط و اکبر من ڈلک و اصغرولا تغلوا فان الغلول عاد و ناد۔" یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز نمس کے اور وہ نمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح پر صرف کر دیاجا تا ہے۔" لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لاک رکھ دو، کوئی چھوٹی یابڑی چیز چھپا کرنہ رکھو دیاجا تا ہے۔" لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لاک رکھ دو، کوئی چھوٹی یابڑی چیز جھپا کرنہ رکھو کہ ایساکر ناشر مناک ہے اور اس کا نیجہ دوز خ ہے۔

اس تقسیم میں اللّٰد اور رسولؓ کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصودیہ ہے کہ خُمس کا ایک جز اعلائے کلمتہ اللّٰد اور ا قامت دین حق کے کام میں صرف کیا جائے۔

رشتہ داروں سے مر اد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار سے کیونکہ جب آپ اپنا ساراوقت دین کے کام میں صرف فرماتے سے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تولا محالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور اُن دوسرے اقربا کی، جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس کفالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ذوی القربی کا بیہ حصہ کس کو پہنچتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیہ حصہ منسوخ ہوگیا۔ دو سرے گروہ کی رائے ہے کہ حضور کے بعد بیہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچ گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے نزد یک بیہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جا تارہے گا۔ جہاں تک میں شخفیق کر سکا ہوں خلفاء نزد یک بیہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جا تارہے گا۔ جہاں تک میں شخفیق کر سکا ہوں خلفاء

راشدین کے زمانہ میں اسی تیسری رائے پر عمل ہو تا تھا۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 33 🛕

یعنی وہ تائید وہ نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہو گی۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 34 🔼

یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہو ااسے ہلاک ہی ہو نا چاہیے تھا۔ یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مر اد افر اد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہیں۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 35 🔼

یعنی خدااندھا، بہرا، بے خبر خدانہیں ہے بلکہ داناوبینا ہے۔اس کی خدائی میں اندھا دُھند کام نہیں ہو رہا ہے۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 36 🛕

یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یاراستے میں کسی منزل پر تھے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کالشکر فی الواقع کتنا ہے۔ اس وقت حضور ؓ نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنادیا اور اس سے ہمت پاکر مسلمان آگے بڑھے چلے گئے۔

#### رکو۲۶

يَّا يُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَ الْاَلْوَيْتُمُ فِعَةً فَا تُبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيدًا لَّعَلَّا حُمُ تُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ عَوا اللَّهَ وَسُولُوا اللَّهَ وَسَلُوا وَ تَنْهَبَ دِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا أَلْ اللَّهَ مَعَ اللَّهُ عِوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### رکوع ۲

اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہوتو ثابت قدم رہواور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو قع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، 37 یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اُن لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کروجو اپنے گھروں سے اِتراتے اور لوگوں کو اینی شان دِ کھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش ہے ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، 38 جو کچھ وہ کررہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

ذراخیال کرواس وقت کاجب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کر تُوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور بیہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمناسامنا ہوا تو وہ اُلٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میر اتمہاراساتھ نہیں ہے ، میں وہ کچھ د کھے دہ سے ڈرلگتاہے اور خدابڑی سخت سزاد بینے والا ہے۔ جا ۲

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 37 🔼

یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو۔ جلد بازی ، گھبر اہٹ، ہِر اس، طمع اور نا مناسب جوش سے بچو۔ طھنڈ سے دل اور جَبِی تُلی قوتِ فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قد مول میں لغزش نہ آئے۔ اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا ہیجان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرنے پائے۔ مصائب کا حملہ ہواور حالات بگڑتے نظر آرہے ہوں تو اضطراب میں

تمہارے حواس پر اگندہ نہ ہو جائیں۔ حصول مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کریاکسی نیم پختہ تدبیر کو سر سری نظر میں کار گر دیکھ کر تمہارے ارادے شاب کاری سے مغلوب نہ ہوں۔ اور اگر بھی دنیوی فوائد و منافع اور لذاتِ نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبھار ہی ہوں توان کے مقابلے میں بھی تمہارانفس اس درجے کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی طرف تھینچ جاؤ۔ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ"صبر "میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالی فرما تاہے کہ جولوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں، میری تائید انہی کو حاصل ہے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 38 🛕

اشارہ ہے کفار قریش کی طرف، جن کالشکر مکہ سے اس شان سے نکلاتھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، جگہ جگہ ٹھیر کرر قص وسر دو اور شر اب نوشی کی محفلیں برپاکرتے جارہے تھے، جو جو قبیلے اور قریے راستہ میں ملتے تھے ان پر اپنی طافت و شوکت اور اپنی کش تعداد اور اپنے سر وسامان کارعب جماتے تھے اور ڈینگیں مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلہ میں کون سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت۔ اور اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسانہ ہونے پائے، اور وہ اکیلا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے ختم کر دیا جائے تا کہ اس علم کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے۔ اس پر مسلمانوں کو مُتنبَّب کیا جارہا ہے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا۔ شہمیں اللہ نے ایمان اور حق پر ستی کی جو نعمت عطاکی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی یاک ہو۔

یہ ہدایت اُسی زمانہ کے لیے نہ تھی، آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کفار کی فوجوں کاجو حال

اُس وقت تھا وہی آج بھی ہے۔ قحبہ خانے اور فواحش کے اڈے اور شراب کے پیلیے ان کے ساتھ جُزوِلا نَیفک کی طرح لگے رہتے ہیں۔ خفیہ طور پر نہیں۔ بلکہ عَلَی ال علان نہایت بے شرمی کے ساتھ وہ عور توں اور شر اب کازیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں اور ان کے سیاہیوں کو خود اپنی قوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے میں باک نہیں ہو تا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوت کا کھلونا بننے کے لیے پیش کرے۔ بھر بھلا کوئی دوسری قوم ان سے کیاامید کر سکتی ہے کہ یہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کی سنڈاس بنانے میں کوئی کسر اٹھار کھیں گے۔ رہاان کا تکبر اور تفاخر توان کے ہر سیاہی اور ہر افسر کی جال ڈھال اور انداز گفتگو میں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے اور ان میں سے ہر قوم کے مدبرین کی تقریروں میں لاغالب ککم الیور مرف اور من اَشَدُّمِنَّاقُوَّةً کی ڈینگیں سنی جاسکتی ہیں۔ان اخلاقی نجاستوں سے زیادہ نایاک ان کے مقاصد جنگ ہیں۔ان میں سے ہر ایک نہایت مکاری کے ساتھ دنیا کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مگر در حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاح انسانیت ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ان کی لڑائی کا اصل مقصدیہ ہو تاہے کہ خدانے اپنی زمین میں جو کچھ سازے انسانوں کے لیے پیدا کیاہے اس یر تنہاان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے جاکر اور دست مگر بن کر رہیں۔ پس اہل ایمان کو قر آن کی بیہ دائمی ہدایت ہے کہ ان فساق و فجار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور اُن نایاک مقاصد میں بھی اپنی جان ومال کھیانے سے پر ہیز کریں <sup>ج</sup>ن کے لیے بیہ لوگ لڑتے ہیں۔

#### رکوء،

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهَ وُ لَآءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ وَلَوْ تَزَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ الْمَلْبِكَةُ يَضُرِ بُوْنَ وُجُوْهَ هُمْ وَ آدُبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيْكُمْ وَ آنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿ كَالَابِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ ۗ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُفُرُوا بِالنَّهِ اللهِ فَا خَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰكِ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ اللَّهَ كَاأَبِ ال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِمَكَنَّابُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنْهُمْ بِنُنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوْا ظلِمِيْنَ ١ اللَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُوْنَ عَلَى ٱلَّذِيْنَ عَهَدُتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنَّكُّرُونَ عَ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ إلَيهِمْ عَلى سَوَآءٍ النَّاللَّهَ لَا يُعِبُّ الْخَآبِنِينَ ﴿

#### رکوء ،

جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلول کو روگ لگا ہوا ہے، کہہ رہے تھے کہ اِن لو گول کو تو اِن کے دین نے خبط میں مبتلا کرر کھاہے۔<mark>39</mark> حالا نکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے توبقیناً اللہ بڑاز بردست اور دانا ہے۔ کاش! تم اُس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کا فروں کی رُوحییں قبض کر رہے تھے۔وہ ان کے چہروں اور ان کے گولھوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے" لواب جلنے کی سزا بُھگتو، بیہ وہ جزاہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہتیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔" یہ معاملہ ان کے ساتھ اُسی طرح پیش آیا جس طرح آلِ فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لو گوں کے ساتھ پیش آتار ہاہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑلیا۔اللہ قوت رکھتاہے اور سخت سز ادینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اِس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کوجو اس نے کسی قوم کوعطا کی ہو اُس وفت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خو د اينے طرزِ عمل كو نہيں بدل ديتى۔ 40 الله سب كچھ سُننے اور جاننے والا ہے۔ آلِ فرعون اور اُن سے پہلے كى قوموں کے ساتھ جو بچھ پیش آیاوہ اِسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو حجٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی یاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا۔ بیہ سب ظالم لوگ

یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کوماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ﴿خصوصاً ﴾ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تُو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ 41 پس اگر بیہ لوگ

تمہیں لڑائی میں مل جائیں توان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسر بے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ 42 تو قع ہے کہ بدعہدوں کے اِس انجام سے وہ سبق لیس گے۔اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تواس کے معاہدے کے علانیہ اس کے آگے جینک دو 43، یقیناً اللہ خائنوں کو بیند نہیں کرتا۔ گا

### سورة الانفال حاشيه نمبر: 39 🔼

یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پر ستی اور خداسے غفلت کے مرض میں گر فتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سروسامان جماعت قریش جیسی زبر دست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جارہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ بیہ لوگ اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، اس معرکہ میں ان کی تباہی یقینی ہے، آپس میں نے کچھ ایسا افسوں ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبط ہو گئ ہے اور آئکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جارہے ہیں۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 40 🔼

یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنادیتی اللہ اُس سے اپنی نعمت سے اپنی نعمت سے اپنی نعمت سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 41 🛕

یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون و مدد گاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری

کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشر کین کی بہ نسبت اپنے قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشر کین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن اُن کے علماء اور مشائخ کو توحید خالص اور اخلاق صالحہ کہ وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمر اہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین حق کی وہ سعی،جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے،ایک آن نہ بھاتی تھی اور ان کی پہیم کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے یائے۔اسی مقصد کے لیےوہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے۔اسی کے لیے وہ اُوس اور خَزرَج کے لو گوں میں ان پر انی عداد توں کو بھڑ کاتے تھے جواسلام سے پہلے ان کے در میان کشت وخون کی موجب ہوا کرتی تھیں۔اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ ساز شیں چل رہی تھیں اور یہ سب حر کات اُس معاہدہ دوستی کے باوجو د ہور ہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے در میان لکھا جا چکا تھا۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی توابتدامیں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کاخاتمہ کر دیے گی۔ لیکن جب نتیجہ ان کی تو قعات کے خلاف نکلا تو اُن کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑک اُٹھی۔ انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل "خطرہ" نہ بنادے اپنی مخالفانہ کو ششوں کو تیز تر کر دیا۔ حتٰی کہ اُن کا ایک لیڈر کعب بن اشر ف(جو قریش کی شکست سنتے ہی جینے اُٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اُس کی پیٹھ سے بہتر ہے)خو د مکہ گیا اور وہاں سے اس نے ہیجان انگیز مر نیے کہہ کہہ کر قریش کو انتقام کاجوش دلایا۔اس پر بھی ان لو گوں نے بس نہ کی۔یہو دیوں کے قبیلہ بنی قَینُـقاع نے معاہدہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عور توں کو چھیٹر ناشر وع کیاجوان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جو اب میں دھمکی دی کہ" یہ قریش نباشد، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں۔ ہمارے مقابلہ میں آؤگے تب

# تمهیں پیۃ چلے گا کہ مر دکیسے ہوتے ہیں۔"

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 41 🛕

یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طبیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون و مدد گاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حدیک بوری کو شش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشر کین کی بہ نسبت اپنے قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشر کین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن اُن کے علماء اور مشائخ کو توحیدِ خالص اور اخلاق صالحہ کہ وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمر اہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین حق کی وہ سعی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایک آن نہ بھاتی تھی اور ان کی پہیم کوشش میہ تھی کہ بیہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے یائے۔اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے۔اسی کے لیے وہ اُوس اور خَزرَج کے لو گوں میں ان پر انی عداد توں کو بھڑ کاتے تھے جواسلام سے پہلے ان کے در میان کشت وخون کی موجب ہوا کرتی تھیں۔اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ ساز شیں چل رہی تھیں اور یہ حرکات اُس معاہدہ دوستی کے باوجو د ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے در میان لکھا جا چکا تھا۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی توابتدامیں ان کو تو تع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی۔ کیکن جب نتیجہ ان کی تو قعات کے خلاف نکلاتو اُن کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑ ک اُٹھی۔ انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی جافت کو ایک مستقل "خطرہ" نہ بنا دے اپنی مخالفانہ کو ششوں کو تیز تر کر دیا۔ حتٰی کہ اُن کا ایک لیڈر کعب بن اشر ف(جو قریش کی شکست سنتے ہی جینے اُٹھا تھا کہ

آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اُس کی پیٹے سے بہتر ہے)خود مکہ گیااور وہاں سے اس نے ہجان انگیز مرشے کہہ کہہ کہ کہ قریش کو انتقام کا جوش دلا یا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی۔ یہود یوں کے قبیلہ بنی تینُقاع نے معاہدہ حسن جو ارکے خلاف ان مسلمان عور توں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تصیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جو اب میں دھمکی دی کہ " یہ قریش نباشد، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں۔ ہمارے مقابلہ میں آؤگے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔"

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 42 🔼

اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے، تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سُبک دوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سامعاملہ کرنے میں ہر گزکوئی تائل نہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کرکے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں رہنے دیا ہے کہ ان کی جان ومال کے معاملہ میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے جو ہمارے اور ان کی قوم کے در میان ہے۔

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 43 🛕

اس آیت کے روسے ہمارے لیے بیر کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یاملک سے ہمارا معاہدہ

ہو اور ہمیں اس کے طرزِ عمل سے بیہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ عہد کی یابندی میں کو تاہی برت رہاہے ، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غدّاری کر بیٹھے گا، تو ہم اپنی جگہ خود فیصلہ کرلیں کہ ہمارے اور اس کے در میان معاہدہ نہیں رہا اور یکا یک اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیں جو معاہدہ نہ ہونے کہ صورت ہی میں کیا جاسکتا ہو۔اس کے برعکس ہمیں اس بات کا یابند کیا گیاہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کاروائی کرنے سے پہلے فریق ثانی کوصاف صاف بتادیں کہ ہمارے اور تمہارے در میان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تا کہ فشخ معاہدہ کا جبیباعلم ہم کو حاصل ہے ویساہی اس کو بھی ہو جائے اور وہ اس غلط فنہی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق بنی صلی الله علیه و آله وسلم نے اسلام کی بین الا قوامی پالیسی کا به مستقل اصول قرار دیا تھا کہ من کان بیند وبين قوم عهد فلا يحلن عقده حتى ينقضي امدها اوينبذ اليهم عل سواء- "جس كاكسي قوم سے معاہده ہواسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بندنہ کھولے۔ یا نہیں توان کاعہد برابری کوملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف بچینک دے "۔ پھر اسی قاعدے کو آپ نے اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں عام اصول بيه قائم كيا تھا كه لا تخن من خانك"جو تجھ سے خيانت كرے تواس سے خيانت نہ كر"۔ اور بير اصول صرف وعظوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہ تھابلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی یابندی کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے اپنے عہد بادشاہی میں سر حدروم پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدے کی مدّت ختم ہوتے ہی یکا یک رومی علاقہ پر حملہ کر دیا جائے تو ان کی اس کاروائی پر عمر ٰوبن عَنبَسَه صحابی ؓ نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سناکر کہا کہ معاہدے کی ملات کے اندر بیہ معاندانہ طرز عمل اختیار کرناغداری ہے۔ آخرِ کار امیر معاویہ کواس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑااور سر حدیر اجتماع فوج روک دیا گیا۔

یک طرفہ فسخ معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھااور زمانہ حال کی مہذب جاہلیت میں بھی اس کارواج موجو دہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین مثالین جنگ عظیم 2 میں روس یر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و بر طانبہ کی فوجی کاروائی میں دیکھی گئی ہیں۔ عمو ماً اس کاروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حملے سے پہلے مطلع کر دینے سے دوسر افریق ہوشیار ہو جاتا اور سخت مقابلہ کرتا، یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھالیتالیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو ساقط کر دینے کے لیے کافی ہوں تو پھر کوئی گناہ ایسانہیں ہے جو کسی نہ کسی بہانے نہ کیا جا سکتا ہو۔ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر جعلساز اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بیرلوگ بین الا قوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے اُن بہت سے افعال کو جائز سمجھتے ہیں جوخو د ان کی نگاہ میں حرام ہیں جب کہ ان کاار تکاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہو۔ اس موقع پر بیہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلااطلاع حملہ کرنے کو جائز ر کھتا ہے ، اور وہ صورت یہ ہے کہ فریق ثانی علی العلان معاہدہ کو توڑ چکا ہو اور اس نے صر یح طور پر ہمارے خلاف معاندانہ کارر دائی کی ہو۔ ایسی صورت میں بیہ ضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیت مذکورہ بالا کے مطابق فشخ معاہدہ کا نوٹس دیں، بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فقہائے اسلام نے بیر استثنائی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی خُزاعہ کے معاملے میں صلح حُدَیبیہ کو علانیہ توڑ دیاتو آپ نے پھر انہیں فشخ معاہدہ کانوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ بلا اطلاع مکہ پر چڑہائی کر دی۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ استثناء سے فائدہ اٹھانا جاہیں تولازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظر رہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ کاروائی کی تھی، تا کہ پیروی ہو تو آپ کے پورے طرز عمل کہ ہونہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جزء کی۔ حدیث اور سیرت کی کتابول سے جو کچھ ثابت ہے وہ بیہ ہے کہ:

اولاً، قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی صرح تھی کہ اس کے نَقضِ عہد ہونے میں کسی کلام کاموقع نہ تھا۔ خود قریش کے لوگ بھی اس کے مغترف ہے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے خود ابوسفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینہ بھی عہد باقی نہیں رہاتھا۔ تاہم یہ عہد کے لیے مدینہ بھی عہد باقی نہیں رہاتھا۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ناقضِ عہد قوم کوخود بھی اپنے نقضِ عہد کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ یقیناً ضروری ہے کہ نقض عہد بالکل صرح کا اور غیر مُشتر ہو۔

ثانیاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے صراحتاً یا اشار تا و کنایتاً ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے بیرایمانکا ہو کہ اس بدعہدی کے باوجود آپ ابھی تک اُن کو ایک معاہد قوم سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے معاہدانہ روابط اب بھی قائم ہیں۔ تمام روایات بالا تفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابوسفیان نے مدینہ آکر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔

ثالثاً، قریش کے خلاف جنگی کاروائی آپ نے خود کی اور تھلم کھلا کی۔ کسی ایسی فریب کاری کاشائبہ تک آپ کے طرز عمل نہیں پایاجاتا کہ آپ نے بظاہر صلح اور بباطن جنگ کا کوئی طریقہ استعال فرمایا ہو۔
یہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ، لہٰذا آیت مذکورہ بالا کے حکم عام سے ہٹ کر اگر کوئی کاروائی کی جاسکتی ہے تو ایسے ہی مخصوص حالات میں کی جاسکتی ہے اور اسی سیدھے سیدھے شریفانہ طریقہ سے کی جاسکتی ہے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

مزید بر آں اگر کسی معاہد قوم سے کسی معاملہ میں ہماری نزاع ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ گفت وشنیدیا بین الا قوامی ثالثی کے ذریعہ سے وہ نزاع طے نہیں ہوتی، یابیہ کہ فریق ثانی اس کوبز در طے کرنے پر ٹلاہواہے، تو ہمارے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ ہم اُس کو طے کرنے میں طاقت استعال کریں، لیکن آبیتِ مذکورہ بالا ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہمارایہ استعالِ طاقت صاف صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور تھلم کھلا ہونا چاہیے۔ چوری چھپے ایسی جنگی کاروائیاں کرنا جن کا علانیہ اقرار کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں، ایک بداخلاقی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے۔

Only Signification of the Column of the Colu

#### رکوم۸

وَلا يَهُسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفَهُو اسَبَقُوا أَلِنَّهُمُ لَا يُعْجِرُونَ ﴿ وَاعِدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّ كُمُ وَ الْحَرِيْنَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرُهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّ كُمُ وَ الْحَرِيْنَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمُ أَوْ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ يُوفَّ اللّيكُمُ وَ اَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَمِن مَن دُونِهُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لِي اللّهُ لَا يَكُمُ وَ اَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ وَمِن اللّهُ عُوا اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ لَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ وَمِن النّهَ عَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن يُن عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن النّهَ عَن اللّهُ وَمِن النّهَ عَن يُن قُلُومِهِمُ أَلْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن النّهَ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ وَمِن النّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن النّهُ عَن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَمْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ



رکوع ۸

# منکرین حق اِس غلط فنہی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقییناً وہ ہم کو ہر انہیں سکتے۔

اور تم لوگ، جہاں تک تمہارابس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے اُن کے مقابلہ کے لیے مہیّا رکھو 44 تا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اوراپنے دشمنوں کو اور اُن دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دوجنہیں تم نہیں جانتے گر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرج کروگے اُس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہر گز ظلم نہ ہو گا۔

اور اے نبی ، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف ماکل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھر وسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سُننے اور جانئے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ 45 وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم رُوئے زمین کی ساری دولت بھی خرج کر ڈالتے تو اِن لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم رُوئے زمین کی ساری دولت بھی خرج کر ڈالتے تو اِن لوگوں کے دل جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے 66، یقیناً وہ بڑا زبر دست اور دانا ہے۔ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرواہل ایمان کے لیے توبس اللہ کافی ہے۔ ط۸

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 44 🔼

اس سے مطلب سے ہے کہ تمہارے پاس سامانِ جنگ اور ایک مستقل فوج (Standing Army) ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقتِ ضرورت فوراً جنگی کاروائی کر سکو۔ بیہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبر اہٹ میں جلدی جلدی رضا کار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اثنا میں

# کہ بیہ تیاری مکمل ہو، دشمن اپناکام کر جائے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 45 🛕

ایعنی بین الا قوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے بھروسہ پر بہادرانہ اور دلیر انہ ہونی چاہیے۔ دشمن جب گفتگوئے مصالحت کی خواہش ظاہر کرے، بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤاور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بناپر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی کی نیت بہر حال یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگروہ واقعی صلح ہی کی نیت رکھتا ہو تو تم خواہ مخواہ اس کی نیت پر شبہہ کر کے خونریزی کو طول کیوں دو۔ اور اگروہ عذر کی نیت رکھتا ہو تو تم خواہ مخواہ اس کی نیت پر شبہہ کر کے خونریزی کو طول کیوں دو۔ اور اگروہ عذر کی نیت رکھتا ہو تو تم نہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تا کہ تمہیں خدا کے بھروسے توڑ کر بھینک دو تا کہ تمہیں خدار قوم تمہیں نرم چارہ شبھنے کی جرائے نہ کرے۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 46 🔼

اشارہ ہے اُس بھائی چارے اور اُلفت و محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے در میان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جھا بنا دیا تھا، حالا نکہ اس جھے کے افراد اُن مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے در میان صدیوں سے دشمنیاں چلی آر ہی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فضل اوس و خزرج کے معاملہ میں توسب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ دونوں قبیلے دو ہی سال پہلے تک ایک دوسر کے خون کے پیاسے تھے اور مشہور جنگ بُعاث کو بچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اُوس نے خزرج کو اور خزرج نے اُوس کو گویاصفحہ ہستی سے مٹادینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید عداوتوں کو دو تین سال کے کو اور خزرج نے اُوس کو گویاصفحہ ہستی سے مٹادینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید عداوتوں کو دو تین سال کے

اندرگہری دوستی و برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنا فرافزا کو جوڑ کر ایسی ایک بنیان مرصوص بنا دینا جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالا تر تھا اور دنیوی اسباب کی مدد سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام نہیں پاسکتا تھا۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب ہماری تائید و نسب کی مدد سے یہ تحصیم الشان کارنامہ انجام نہیں پاسکتا تھا۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب ہماری تائید و نسب کی مدد سے یہ تحصیم کر دکھایا ہے تو آئیدہ مجمی تمہاری نظر دنیوی اسباب پر نہیں بلکہ خدا کی تائید پر ہمونی چا ہیے کہ جو کچھ کام بنے گااسی سے بنے گا۔

# Only Silving Columnia Columnia

### رکوعه

يَائَيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ أَنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشُرُونَ صَبِرُونَ يَعْلِبُوَا مِائَتُهُمْ وَالْمَاتِيْنَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّاعَقُا ثَوْلَ اللّهِ عَنْكُمْ مِّاعَقًا ثَوْلَ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّاعَقًا ثَوَلَ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّاكَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّاكَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ الْفُ يَعْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّهِرِيْنَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ اللّهُ مَعْلَا فَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعْالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْلَا فَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ مَعْلَا فَيْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَعْلَا اللّهُ مَعْلَا اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيْمٌ عَلَى لَوْ لَا حِلْمَ مِّنَ اللّهِ مَبْقَ لَمَسَّكُمْ فِيما اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيْمٌ عَلَى لَوْلًا حَيْبًا مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَبْقَ لَمَسَّكُمْ فِيما اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيمٌ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيمٌ عَلِيهُمْ مَا اللّهُ عَزِيْلًا عَنِيمُ مَا عَنِيمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

### رکوع ۹

اے نبی مومنوں کو جنگ پر اُبھارو۔ اگر تم میں سے بیس آدمی صابر ہوں تووہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ 47 اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دوہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، 48 اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

کسی نبی کے لیے بیہ زیبانہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کُجی نبی کے لیے بیہ زیبانہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جالانکہ اللہ کے پیشِ نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہو تا توجو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کوبڑی سزا دی جاتی ۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو 49، یقیناً اللہ در گزر کرنے والا اور حم فرمانے والا ہے۔ عام

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 47 🛕

آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوتِ معنوی یا قوتِ اخلاقی (Morale) کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ (Understanding) سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح سے زیادہ سائنٹیف ہے۔جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑرہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے سمجھ کر اس لیے لڑرہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے

زیادہ قیمتی ہے اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے، وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گناہ زیادہ طافت رکھتا ہے اگر چہ جسمانی طافت میں دونوں کے در میان کوئی فرق نہ ہو۔ پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور جسے حق اور دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طافت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بو جھ رکھنے والے مو من اور ایک کافر کے در میان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرۃ ایک اور دس کی نسبت ہے۔ لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بو جھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لاز می شرط ہے۔

### سورة الانفال حاشيه نمبر: 48 🛕

اس کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی اور اب چو نکہ تم میں کمزوری آگئ ہے اس لیے ایک اور دو کی نسبت قائم کر دی گئ ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے در میان ایک اور دس ہی کی نسبت ہے، لیکن چو نکہ انہی تم لو گوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور انجی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچاہے اس مکمل نہیں ہوئی ہے اور انجی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچاہے اس لیے سر دست بر سبیل تنزُل تم سے یہ مطالبہ کیاجا تاہے کہ اپنے سے دو گئی طاقت سے مگر انے میں تو تمہیں کوئی تأمل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد سن 2 ہجری کا ہے جب کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ انجی تازہ تازہ تازہ بی داخلِ اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی انجی تازہ تازہ بی داخلِ اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی

الله علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پنچنگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے در میان ایک اور دس ہی کی نسبت قائم ہوگئ، چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے آخرِ عہد اور خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیوں میں بارہااس کا تجربہ ہواہے۔

### سورة الانفال حاشيه نمبر: 49 🔼

اس آیت کی تغییر میں اہل تاویلنے جو روایات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جولوگ
گر فقار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر فیار ہوئے دی کہ فدید لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر ٹنے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر گل کی دائے قبول کی اور فدیہ کا معاملہ طے کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بطور عتاب نازل فرمائیں۔ مگر مفسریں آیت کے اس فقر ہے کی کوئی معقول تاویلنہیں کرسکے ہیں کہ "اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا۔ "وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر اللی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ارادہ فرمائیاں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی تشریعی کے فرما چکا کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی تشریعی کہ ذریعہ سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو، اس کا لینا جائز نہیں ہو سکتا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نوری اسلامی جماعت اس تاویکی روسے گناہ گار قرار پاتی ہے اور ایسی تاویل کو اخبار احاد کے اعتاد پر قبول کر لینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے۔

مير ك نزديك اس مقام كى صحيح تفسيريه به كه جنگ بدر سے پہلے سوره محد ميں جنگ كے متعلق جو ابتدائى بدر يے پہلے سوره محد ميں جنگ كے متعلق جو ابتدائى بدایات دى گئى تھيں، ان ميں يہ ارشاد ہو اتھا كه"فَاذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ لَّحَتَّى بَعْدُ وَ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الْ

(آیت4)اس ار شاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ شرط بیہ لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچھ دیاجائے پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی روسے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گر فتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیاوہ تھاتواجازت کے مطابق، مگر غلطی بیہ ہوئی کہ" دشمن کی طاقت کو کچل دینے" کی جو شرط مقدم ر کھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کو تاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا یک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے د شمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا۔ حالاں کہ اگر مسلمان پوری طاقت سے اُن کا تعاقب کرتے تو قریش کی طافت کا اسی روز خاتمہ ہو گیاہو تا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرمار ہاہے اور بیہ عتاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ فرمان مبارک کا منشابیہ ہے کہ ''تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں شمجھے ہو۔ نبی کا اصل کام بیہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کرکے خزانے بھرے، بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف بیہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے۔ مگر تم لو گوں پر بار بار دنیا کالالجے غالب ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی اصل طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا جاہا، بھر دشمن کا سر کیلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے ، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے۔ اگر ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تواس پر تنہبیں سخت سزادیتے۔ خیر اب جو کچھ تم نے لیاہے وہ کھالو، مگر آئندہ ایسی روش سے بچتے رہو جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے"۔ میں اس رائے پر بہنچ چکا تھا کہ امام جَصّاص کی کتاب "احکام القرآن" میں بیہ دیکھ کر مجھے مزید اطمینان حاصل ہوا کہ امام موصوف بھی اس تاویل کو کم از کم قابل لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں۔ پھر سیر ت ابن ہشام میں بیرروایت نظر سے گزری کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے

ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے چہرے پر پچھ کراہت کے آثات ہیں۔ حضور ؓ نے ان سے دریافت فرمایا کہ "اے سعد، معلوم ہو تا ہے کہ لوگوں کی یہ کاروائی عہمیں پہند نہیں آرہی ہے "۔ انہوں نے عرض کیا"جی ہاں یارسول اللہ "میہ پہلا معر کہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے، اس موقع پر انہیں قیدی بناکران کی جانیں بچالیئے سے زیادہ بہتریہ تھا کہ ان کو خوب کچل ڈالا جاتا و جلد 2۔ صفحہ 281۔ 280

# Qurain brown.com

#### رکوء۱۰

يَا يُّهَا النَّبِيُّ قُلَ لِّمَنُ فِي ٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرَى لِإِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَمِ نَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُولًا لِمِيمًا نَتَكَ فَقَلَ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ جَهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ أُوَوْا وَّ نَصَرُوَّا أُولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ءُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ قَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيْتَاقُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ لَّالَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنّ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ أَوَوْا وَّ نَصَرُوٓا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِ نُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ المَنْوامِنُ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجْهَدُوْا مَعَكُمْ فَأُولَيِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ٱوۡلىٰ بِبَعۡضِ فِيۡ كِتٰبِ اللهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىٰءٍ عَلِيْمٌ **ﷺ** 

#### رکوع ۱۰

اے نبی می اوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر دے گاجو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اِس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اِس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنا نچہ اُس کی سز اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آگئے،اللہ سب پچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تولے آئے مگر ہجرت کرکے ﴿ دارالاسلام میں ﴾ آنہیں گئے توان سے تمہاراولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کرکے نہ آجائیں۔ وقل ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد ما تگیں توان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارامعاہدہ ہو۔ 51 جو کچھ تم کرتے ہواللہ اسے دیکھتا ہے۔ جولوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کروگے توزمین میں فتنہ اور بڑافساد بریا ہوگا۔ 52

جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مد د کی وہی سپچ مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے در گزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کرکے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دو سرے کے زیادہ حقد ار ہیں، 53 یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ط۰ا

#### سورة الانفال حاشيه نمبر: 50 🛕

یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی ایک اہم د فعہ ہے۔ اس میں یہ اصول مقرر کیا گیاہے کہ "ولایت "کا تعلق صرف اُن مسلمانوں کے در میان ہو گا جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں، یا اگر باہر سے آئیں تو ہجرت کر کے آجائیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدودِ ارضی سے باہر ہوں، تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی، لیکن "ولایت "کا تعلق نہ ہو گا، اور اسی طرح ان مسلمانوں سے بھی بیہ تعلق ولایت نہ رہے گاجو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں آئیں۔" ولایت "کا لفظ عربی زبان میں حمایت، نصرت، مدد گاری، پشتیبانی، دوستی قرابت، سرپرستی اور اس سے ملتے جلتے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے سیاق وسباق میں صرح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے ، اور شہریوں کا اپنی ریاست سے ، اور خو دشہریوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ پس بیہ آیت "دستوری و سیاسی ولایت" کو اسلامی ریاست کے ارضی حدود تک محدود کر دیتی ہے، اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس مخصوص رشتہ سے خارج قرار دیتی ہے۔اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی تفضیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صرف اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ اسی عدم ولایت کی بنا پر دارالکفر اور دارالا سلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے، ایک دوسرے کے قانونی ولی ( Guardian ) نہیں بن سکتے، باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے ، اور اسلامی حکومت کسی ایسے مسلمان کو اپنے ہاں ذمہ داری کا منصب نہیں دے سکتی جس نے دارالکفرسے شہریت کا تعلق نہ توڑا ہو۔ علاوہ بریں بیہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ س کی روسے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری اُن مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر ریتے ہیں۔ باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی

الله عليه وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ انا برئ من کل مسلم بین ظهرانی البشہ کین۔ "میں کس الله علیه وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ انا برئ من کل مسلم بین ظهرانی البشہ کین۔ "میں کس الیسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشر کین کے در میان رہتا ہو"۔ اس طرح اسلامی قانون نے اُس جھڑے کی جڑکات دی ہے جو بالعموم بین الا قوامی پیچید گیوں کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سرلے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھنیں پڑجاتی ہیں جن کو بار بارکی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتیں۔

### سورة الانفال حاشيه نمير: 51 🛕

اوپرکی آیت میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو "سیاسی ولایت" کے رشتہ سے خارج قرار دیا گیاتھا۔ اب یہ آیت اس امرکی تو ضبح کرتی ہے کہ اس رشتہ سے خارج ہونے کے باوجو دوہ "دینی اخوت" کے رشتہ سے خارج ہونے کے باوجو دوہ "دینی اخوت" کے رشتہ سے خارج ہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مددما نگیں تو ان کا فرض ہے کہ اپنان مظلوم ہمائیوں کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید تو ضبح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دینی ہمائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دھندانجام نہیں دیاجائے گابلکہ بین الا قوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس ولحاظر کھتے ہوئے ہی انجام دیا جائے گابلکہ بین الا قوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس ولحاظر کھتے ہوئے ہی مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایس مدد نہیں کی جاسکے گی جو ان تعلقات کی اخلاق ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔ مسلمانوں کی کوئی ایس معاہدہ کے لیے "بیثاق" کا لفظ استعال ہو اے۔ اس کا مادہ "وثوق" ہے جو عربی زبان کی طرح آردوزبان میں بھی بھر وسے اور اعتاد کے لیے استعال ہو تا ہے۔ میثاق ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر اردوزبان میں بھی بھر وسے اور اعتاد کے لیے استعال ہو تا ہے۔ میثاق ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر اردوزبان میں بھی بھر وسے اور اعتاد کے لیے استعال ہو تا ہے۔ میثاق ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر اگوئی قوم بطریق معروف یہ اعتاد کرنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے اور اس کے در میان جنگ نہیں ہے،

قطع نظر اس سے کہ ہمارااُس کے ساتھ صریح طور پر عدم محاربے کاعہد و پیان ہواہو یانہ ہواہو۔ چر آیت میں بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْنَفَاقٌ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، لیعنی "تمہارے اور ان کے در میان معاہدہ ہو"۔ اس سے بیہ صاف مترشح ہو تاہے کہ دارالاسلام کی حکومت نے جو معاہدانہ تعلقات کسی غیر مسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ دو قوموں کے تعلقات بھی ہیں اور ان کی اخلاق ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد بھی شریک ہیں۔ اسلامی شریعت اس بات کو قطعاً جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملات کسی ملک یا قوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان قوم یا اس کے افراد سبک دوش رہیں۔ البتہ حکومتِ دارالاسلام کے معاہدات کی یا نبدیاں صرف اُن مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے دائرہ عمل میں رہتے ہوں اس دائرے سے باہر دنیا کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں شریک نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کی تھی اس کی بنا پر کوئی یا بندی حضرت ابو بَصِبُر اور ابو جَنُدل اور اُن دوسرے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوئی جو دارالاسلام

#### سورة الانفال حاشيه نمبر:52 🛕

اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے مانا جائے تو تو مطلب یہ ہو گا کہ جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو تو زمین میں فتنہ کی حمایت کرتے ہیں اگر تم اہل ایمان اُسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو تو زمین میں فتنہ اور فسادِ عظیم برپاہو گا۔ اور اگر اس کا تعلق اُن تمام ہدایات سے مانا جائے جو آیت 72 سے یہاں تک دی گئ ہیں تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنیں ، اور اگر

ہجرت کرکے دارالاسلام میں نہ آنے والے اور دارالکفر میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو اہل دارالاسلام اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں، اور اگر باہر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد مانگنے پر ان کی مدد نہ کی جائے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس قاعدے کی پابندی بھی نہ کی جائے کہ جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اس کے خلاف مدد مانگنے والے مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے گی، اور اگر مسلمان کافروں سے موالات کا تعلق ختم نہ کریں، توزمین میں فتنہ اور فساد عظیم بریاہو گا۔

# سورة الانفال حاشيه نمبر: 53 🛕

مرادیہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بناپر میراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نسب اور مصاہرت کے تعلق کی بناپر عائد ہوتے ہیں، دینی بھائیوں کو ایک دو سرے کے معاملے میں حاصل ہوں گے۔ ان امور میں اسلامی تعلق کے بجائے رشتہ داری کا تعلق ہی قانونی حقوق کی بنیاد رہے گا۔ یہ ارشاد اس بناپر فرمایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے در میان جو مواخاۃ کرائی تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کررہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔